

بسمه تعالى و صلى الله على رسوله الاعلى

العول و قائدان بن بائم موال الفرق في في بالإلياس المحال الفيل كو بال كيااى سال بار دوي رفح الله و في رفح في مواق الله و في رفع الله و في مواق الله و في رفع الله و في مواق الله و في المواق الله و في المواق المواق المواق المواق المواق الله و في الدو فريا في بن الله و في الدو في في تام محم الا و الله الله و في المواق الله و في الدو فريا في بن آب و الدوت يكان مي تام محم المواق الله و في الدو فريا في بن آب في في تام محم المواق الله و في الدو فريا في بن آب في في تام محم المواق الله و في الدو فريا في بن المواق الله و في تام محم المواق الله و في الدو فريا في بن أب كان الدو في المواق الله و في المواق المواق الله و في المواق الله و في المواق المواق المواق الله و في المواق ا

يجعيت اشاعت السنت ك٥١٥ وي اشاعت ٢-

ای طاقت بردرباز وغیت ، تا تعدد خدائے بخشدا کر تول انتداع و و اثر ف شعر شار تیری چیل پیل پر جراروں میدی رقع الاول سوائے ایلیس کے جہال میں بھی تو خوشیاں سا رہے ہیں کدائے اعرف

هم عثادا اثر فی جعیت اشاحت ایاسنّت نودسم دکانذی بازدرکراچی یاکسّان

ميلاد ابن كثير

بهاشارطهارجم مقدمه مترجم

نحمده و نصلي و نسلم على حبيبه الكريم

ميلا وشريف كى قديم وجديد كتابول كترجه اوران كاشاعت كرسلط كى بد دوسرى كوشش ب- اس سي تل شخ عبدالله جررى عبش حظه الله كى كتاب " الروائح الزكية فى مولد فيرالبرية" كرترجم اوراس كى اشاعت كى سعادت حاصل كرچكا مول - اس موضوع پر امام جال الدين سيوخى رحمدالله كى كتاب " حسن المقصد فى عمل المولد" اورسيد مجمع على ما كلى كى مد خلد كى تاليف" حول الاحتمال بالمولد المنه كى الشريف" كا ترجمه طويل تعليقات اور مفصل تخريجات كرماته وزير علماعت ب-

ان کابول کا اثا حت کا متعد برکت و معادت کا حصول می ب، اوراس فلف کا زالے کی ایک وشش می کرمیاد وشریف ایک مجی بدعت ب، بو ماضی ترب می شروع بوئی ب

میلا دشریف کی تماییل کلفندوالے حافظان حدیث اورائمکرام شی حافظان کی تماییل کی اور حافظ جلال الدین سیوفی کے طلاوہ حافظ این ناصرالدین دشتی (۷۷۷ھ-۴۰۳ھ) محافظ عبد الرحیم عراتی (متوثی: ۷۲۵ھ) ، حافظ محمد بن عبد الرحمان سخاوی (۸۳۱ھ-۴۰۰ھ) صاحب العنور الملامیم، ملاعلی قاری بروی (متوثی: ۱۰۰ه) ، حافظ این دیج شیمانی نیمین (۸۲۲ھ-۴۰۳ھ) ، حافظ این حجرعسقلانی ، حافظ این حجریشی ، این جوزی ، این عابدین شامی ، مجد الدین فیروز ایادی صاحب القاموس و فیمروشال جس۔

40

# بدعت اوراس كامفهوم ومعني

بدعت بیالی الفظ ہے کہ عام و خاص سجی کے زبان زد ہے ، اور بزی کھڑت ہے استعال ہوتا ہے بالخصوص سیا دھریف کے والے سے بدلفظ برابر سنے کہ لما ہے ۔ لہذا مناسب ہوگا کہ استعال ہوتا ہے بالخصوص سیا دھریف کے والے سے بدلفظ برابر سنے کہ لما ہے کہ رمول اللہ سعی اللہ علیہ و ملم کے زبات کی معال اللہ علیہ و ملم کے زبات میں تھا اور نداس ہے مصل زبانے میں ۔ یہ تو ماتو یں صدی جمری کے آتا نازیس و ملم کے زبانے میں تھا اور نداس ہے مصل زبانے میں ۔ یہ تو ماتو یں صدی جمری کے آتا نازیس المرے والے میں ہوعت موم اور آتا ملی تخریب الفت میں بدعت و ماس نے کام کو کہتے ہیں جس کی گار اس سے پہلے کوئی مثال شاہو ، اور اس طرح میلا دمیانے کا محل الفت کے اعتبار سے جس کے لئے کتاب وسنت سے کوئی دلیل شاہو۔ اور اس طرح میلا دمیانے کا محل الفت کے اعتبار سے قبل دمیانے کا محل ہو ہوں ہیں۔ لفت کے اعتبار سے قبل کوئی کرتا ہو وسنت سے کوئی دلیل شاہو۔ اور اس طرح میلا دمیانے کا محل المان کے جواذ بلک استخبار سے قبل در بیاں۔

این العربی فرماتے میں کد: "برعت اور کدئٹ فی حد ڈاند فدمونیں ہے، بلد وہ برعت فدموم ہے جوسنہ ، کے خالف ہے اور منے کامول میں سے صرف وی قابل فدمت ہے جو گرائ کی طرف کے بائے۔"

لبذا جو بھی نیا کام کتاب وسنت کے خالف فیس یا مقاصد شریعت سے ہم آ بنگ ہودہ حقیقت میں بدعت ہے ہم آ بنگ ہودہ حقیقت میں بدعت ہے جاتا

(۵) میلاد این کثیر

جائلتی ہے جے حضرت عائشروشی اللہ عنہائے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں کہ:رسول اللہ صلی اللہ علیدو کلم نے فرمایا" میں أحدث فی آمر نا هذا مالیس منه فهو رد" یعنی جم نے ہمارے دین میں ایک چیز ایجاد کی جواس میں سے فیمی تو وہ مردود ہے۔ یعنی وہ ایجاد جودین کی روح و مقصدیت تے ہم آ چیک فیمیں ہے وہ قائل ترک والم ست ہے۔

برعت كى سيح تعريف حضرت جريرين عبدالله رضى الله عندكى روايت كرده اس حديث الله عند كاروايت كرده اس حديث الله عندي مغيره أكركيا به وحضرت جرير فرمات بيس كد: رسول الله سلى الله عليه والمحر من المحود من غير أن ينقص من أجود هم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجود هم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه و زدها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أو زادهم شيء " كان عليه و زدها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أو زادهم شيء " كان عليه و زدها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أو زادهم شيء الاسلام شي كوئي التجام لوالون كالواب المح الواب على التي يتنان الوالون كان والمح الله المن الم الله كوئي كان شيء وكي الدوج سي خياد المنام شي كوئي براطر يقد فكالتواب كان الواب على الوادراس كه بعداس برسطنية والمنام شي كوئي براطر يقد فكالتواب كان عالم كوئي كي شهوكي،

بدعت فدموم كى وضاحت ترفدى شريف كى ال صديث سے بھى بوقى ہے جس ميں رسول النتھ الله و رسوله كان عليه رسول النتھ الله و رسوله كان عليه مشل اتسام من عسل بها ، لا ينقص ذلك من أوزار الناس شبنا" (جس محض نے الى مرائل والى بدعت شروع جواللہ اوراس كے رسول كى مرضى كے خلاف ہوتو اس پر عمل كرنے والے تمام كو كون كا تمان اس بر يرسے كا تكن اس سے أن عمل كرنے والوں كے كنا و شر بجھ كى شد والے تمام كوگوں كا كنا و شر بر يرسے كا تكن اس سے أن عمل كرنے والوں كے كنا و شر بجھ كى شد

ميلاد ابن كثير

## چندمتحب"برعتین"

كابست اورسلف صالحين على مي ببت ايسفوا يجادكامول كاذكرماتاب، جولفوی اعتبارے تو بدعت ہیں، لیکن اسلام کی چودہ سو برس کی تاریخ میں کی نے اٹھیں شرعی نقطة نظرے بدعت نہیں کہا ہے، بلکہ شاید کوئی اس کی جرأت بھی نہیں کرسکتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کدان او ا يجاد كا مول كا مقصد د نيوى ربا موء بلكه بدخالص اخروى مقصدا ورتقرب الى الله ع حصول ك لئے کئے گئے تھے۔ان میں ہے بعض نوایجاد کام مندرجہ ذیل ہیں۔

#### حضرت عيسى عليدالسلام كتبعين كى رببانيت:

الله تارك وتعالى الى كتاب عزيز عن فرما تاج: " و حملنسا ضي قلوب الذين اتبعوه رأفةو رحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله " (الحديد: ٢٧) يعني اورجم ان ك (يعني عليه السلام ك) بيروس ك ول ميس ترى ورحمت ڈال دی اور رہانیت تو یہ انھوں نے ایجاد کیاتھا ،اہے ہم نے ان کے لئے مقرر نہیں کیا تھا، انھوں نے ایسااللہ کی رضا حاصل کرنے کے گئے نے کیا تھا۔

اس آیت کریمه می الله فرحضرت میسی کے ان امتول کی تعریف کی ہے جورافت و رحت والے اور رہانیت کی ایجاد کرنے والے تھے۔اور بید بہانیت انھوں نے ازخود ایجاد کی تھی نہ تو اللہ اتعالی نے انھیں اس کا تھم دیا تھا اور تہ حضرت عیسی نے انھیں اس کی تعلیم دی تھی۔ بید ر بہانیت ان کی بدعت تھی بلکہ قرآن خوداہے بدعت کہدرہاہے (ابتدعوها) لیکن ہایں ہمہ بدلع ولسما وات والارض جل مجده اے مقام مدح میں بیان فرمار ہاہے۔

صحابي كانماز مين تي بات ايجاد كرنا:

ميلادابن كثير

بكروه اورمياح موكى"\_(4)

موگ\_)ای مے ش معمولی فقلی اختلاف کے ساتھ این باجہ نے بھی روایت کیا ہے۔(٣)

تول " نسعه البيدعة هسذه" (") كى شرح كرتے ہوئے امام ابن جرعسقلانی فرماتے ہيں:

" راوی کا قول کر حضرت عمر نے فریایا: "نسعیہ البدعة" اور بعض روایت میں تا وک زیادتی کے ساتھ "نعمت البدعة" (٥) وارد بواب-اور برعت اصل على وولوا يجادام بيجس كى سابق

میں مثال نہ جواورشر بعت میں اس کا اطلاق اس نوایجاد پر جوتا ہے جوسنت کے مقابل جواوراس

حال میں برعت ندموم ہوتی ہے۔ اور اس کی تحقیق سے کدا گر برعت شریعت میں مستحسن کے خمن

ميں شامل موقومتھن ب اور اگر فيتح كے تحت آئے تو فيح ب ورن چربيمباح موكى (يعني اس كا

کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہوگا) اور مجھی احکام کی پانچ تشم کی طمرح بدعت کی بھی تنتیم ہوتی ہے''(۱)

ساتھ شریعت میں اس نوا بجاد کام کو کہتے ہیں جورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے عہد مبارک

من تدربا موسيا چھى اور برى دونوں موتى ب-امام ابو محمد عبدالعزيز ابن عبداللدر تمة الله عليه ورضى

الله عند جن كي امامت وجلالت علمي أور مختلف علوم وفنون يرقدرت ومهارت يراجهاع بـ- وه

کتاب القواعد کے آخر میں فریاتے ہیں کہ: بدعت واجب،حرام،مندوب، مکردہ اورمباح ہوتی باوراے جانے كاطريقديد بكرائريت كاصول وتوائد ربي كيا جائ اباكروه

ا بياب كے تو اعد ميں داخل ہوتو واجب تجريم كے قواعد ميں داخل ہوتو حرام ادراى طرح مندوب

الم فووي اين كتاب تهذيب الاساء واللغات من لكھتے جيں كه: بدعت إء كزير ك

واضح رے کہا حکام کی یا چھتم سے ان کی مراد: فرض ،مندوب،مباح ، مکروہ اور ترام ہے۔

بخاری شریف میں باجماعت فماز تراوی کے بارے می حضرت عمر منی اللہ عندے

الم بخارى في افي سيح من يفاعد بن دافع زرقى عدوايت كى ب، دوفرات بين کہ: ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ دملم کے چیجھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع ہے سر اشاكر "سمع الله لمن حمده" فرمايا توجماعت من عاكي فخص في "ربنا ولك الحمد حسدا كثيراطيها مساركا فيه" كما ممازك بعداً بسلى الله عليه والم فرفرايا: "من السمت كلم" لعنى بولغ والاكون ب-المخص في عرض كيا بيس ، أو آب فرمايا: "رأيت بضعة وثلاثين ملكأيتدونها أيهم يكتبها أول "(٨) يم في من تريده فرشتول دیکھا کددہ اس قول کو پہلے لکھنے کے لئے آگیں میں سبقت لے جانے کی کوشش کررہے ہیں۔ ٣ حفرت خيب كالل كوفت ووركعت فمازيز هنا:

ا مام بخاری نے حضرت ابو ہر میرہ درضی اللہ عنہ ہے مردی طویل حدیث میں اس واقعے کا ذكركياب- ظاهر ب كه حضرت خبيب رضى الله عنه كاليمل خالص اخروكي مقصد كے لئے تھاليكن کیا ان کے پاس اس کے لئے کتاب وسنت ہے کوئی دلیل تھی ؟ یقیمیا نہیں تھی لیکن ان کے نزديك يمكل بدعت تحاق تيس كيونكه شريعت ع خالف نبيس تعادادران ع اى نوايجادكام يا "بدعت" في الميشك لين زنده كرديا\_ (٩)

# ٣- يُحلِّ بن يعمر كالمعض شريف يرتقط لكانا:

سلف صالحین کے قابل تعریف نو ایجاد کاموں میں ہے قر آن کریم پرنقطوں کا لگانا بھی ہے۔ صحاب کرام جنموں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے إملا کرانے پر وحی البی کی کما بت کی تھی انھول نے باءاور تاءاوران جیسے دوسرے حروف کو بغیر نقطوں کے لکھاتھا ، یوں ہی جب حضرت عثان رضی اللہ عند نے مصحف (قرآن کریم) کے چھے نسخ تیار کروائے تھے ، جن میں سے ایک نسخ

693 ميلاد ابن كثير

ا بين ياس ركعا تعا أور باتى كو مكه مرمه اوربصره وغيره وللف علاقول من مجوايا تعا توبيه مصاحف بعي بغير نقطول كے تھے۔ اورسب سے پہلے جس فے مصحف پر نقطے لگائے وہ ایک صاحب علم فضل اور تقوى والے تابعي تھے جن كا نام يكي بن يعمر تھا۔ ابوداؤد تحسبتاني اپن كتاب" كتاب المصاحف "من لكهة مين كد:" مجمد عبدالله في ان سي حمد بن عبدالله مخروي في ان سي احمد بن افعر بن ما لک في ،ان سے حسين بن وليد في ،ان سے بارون بن موىٰ في روايت كى ب، وہ كتے إلى كد: جس فرسب يهامسحف من نقط لكائے وہ يكي بن عمر تنظي (١٠)

#### حفرت عثان كاجعه بس أيك اذان كااضافه:

ميده نياكام ب ب جي خليف راشد معرت عثان رضي الله عند في ايجاد كيا ب، چناني مح بخارى شريف كى عبارت كاترجمه بكر: " بحص يادم نے حديث بيان كى بے الحول نے این انی ذیب سے، انھول نے زہری سے انھول نے سائب بن برید سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: جعد کے دن اذان اس وقت شروع ہوتی تھی جب امام نبر پر بیٹیہ جاتا تھا یہ حال حضور صلی الله عليه وسلم ، حضرت ابو بحر اور حضرت عررضی الله عنها کے وقت میں رہااور جب حضرت عثان رشی الله عند کاعبد آیا اورادگ بهت ہو محے تو انھوں نے زورا و (۱۱) کے مقام پرایک تیسری اذان كااضافه كيا"\_(١٢)

حافظ این جرفت الباري مين فرمات بين كد " بخاري اي مين وكيع عن اين الي ذيب كي روایت میں ہے کہ: رسول الشصلی الله عابیه و کم اور ابو بکر دعمر (رمنی الله عنها) کے عبد میں جدے ون دواذ اليم تحيي، اين خريد فريات جي كد" اذا نيم" ايعي دواذ ان كيني ان كي مراداذ ان اورا قامت ہے تعلیب کے طور پر' اذا نمی'' کہددیا ، یا اس لئے کد دنوں اعلان میں مشترک ہیں جیما کداذ ان کے ابواب میں گزر چکاہے''۔ (۱۳)

## ٢- حضور كام كاتعصلى الله عليدو ملم لكعنا:

بدعت حندی میں سے حضور کے نام مبارک کے ساتھ سلی اللہ علیہ و کم کھٹا بھی ہے۔ خودر سول اللہ علی اللہ علیہ و کلم نے بادشا ہوں اور امراء کے نام جو خط لکھے ہیں ان میں برٹیس لکھا ہے، ملک آپ سلی اللہ علیہ و کملم صرف بر کھا کرتے تھے: " من محمد رسول اللہ إلى فلان " محدر سول اللہ کی جانب سے قلال کی طرف۔

یہ ہیں چند اور ایجاد کام جوشری تعلقہ نظرے مرددداور قابل فدمت نیس بلکہ باعث اجرو قواب ہیں۔ ان مثالوں سے صاف ظاہر ہے کہ ہر نیا کام برعت نیس ہے بلکہ اگر کوئی نیا کام مقاصد شریعت اور کماب وسنت کے کمی طرح تخالف نہیں ہے تو ندو و بدعت ہے نہ مرد دور فدموں۔ اورا گروہ کی دین مصلحت پوٹی ہے، یااس سے کی شرق ضرورت یا حاجت کا محتیل ہوتی ہے، قودہ نواجاد کام یاعث قواب بلکہ سنت کے عموم میں داخل ہوگا۔ اسے بدعت نہیں قرار دیا جا سکا۔ شار کی طلبے المسلام نے تواب سنت صند کا نام دیا ہے" میں سن فی الإسلام سند حسد "البذا اسے بدعت کہنا خودی ایک بدعت ہے۔ علاوہ ازیں صند اور سیند میں بدعت کا تقسیم کی بھی کے ضرورت نہیں ہے۔ البت بہت عالم اے اعلام اور ائٹ کرام نے اس تقسیم کو اختیار کیا ہے اور لہند قربا ہے۔ جن میں سے تھا ایک کے نام گر شورہ خوات میں تھی گڑ درے ہیں۔

اورری حدیث شریف" کل بدعة ضلالة " لینی بر بوعت گرتی ہے۔ تو حضرت عریاض بین ساریہ ہے مردی امام الاوا اور کی بیعدیث " عام مخصوص" ہے لینی اس کے الفاظ عام ہیں لین معنی خاص ہے اور اس کا مطلب ہے ہر وہ ٹو ایجا دکام جو کتاب وسنت کے تخالف ہے وہ طلالت و گمری ہے۔ امام ٹو وی رحمہ اللہ شرح مسلم شریف میں ایک دوسری تو جید کرتے ہوئے

فرماتے ہیں کہ:"اس سےمرادا کٹربدعتیں ہیں"۔

اورافظ "كل" كے الفظ "كل" كے ساتھ تاكيد كا يہ برگر مطلب فيلى كديد هدي عام مخصوص فيلى ہو كتى ہے، اس لئے كدافظ "كل" كے ساتھ تاكيد كا يہ برائر وہ ہوا) ہر چز كو بلاك و بر باوكرتی تقی ۔ اس كے عمد منوی" (احقاف:۲۵) يعنی (وہ ہوا) ہر چز كو بلاك و بر باوكرتی تقی ۔ اس كے عوم من كا كنات كے تمام مظاہر شال ہيں يہ يہ ن سب كی بلاكت و بر باوكرتی تقی ۔ اس كے عوم من كا كنات كے تمام مظاہر شال ہيں يہ يہ ن نے اس عام مخصوص مان كر اس آيت كي تغيير بيان كی ہے ۔ اور ندواق كے مطابق ہے ۔ چنا في مغر برن نے اس عام مخصوص مان كر اس آيت كي تغيير بيان كی ہے ۔ اپنی وہ ہوالن چيز ول كو بر باوكرتی تھی جن پر سے بياكر ری علامہ این كثير اس كو تغيير من بيان كر ہے ۔ اپنی وہ ہوالن چيز ول كو بر باوكرتی تھی جن پر سے بياكر ری علامہ این كثير اس كو تغيير اس ہوا كی ہے ۔ اپنی وہ ہواك و بر باوكرتی تھی ہو باك و بر باوكرتی تعلیم ہواك وہ بر باوكرتی تعلیم ہواك وہ بر باوكرتی تعلیم ہواك ہواكہ وہ بر باوكرتی ہواكہ وہ بر باوكرتی ہواكہ ہواكہ وہ بر باوكرتی تعلیم ہوئے ہواكہ ہواكہ

میلا دشریف مجی ایک ایسای نوایجادگل ہے جو بے شاردین مصلحتوں اور فائدوں پر پنی ہے ای لئے نامانے اے متحب قرار دیا ہے ......میلاد شریف کی تخلین:

﴿ ١٢ ﴾ ميلاد ابن كثير

- رسول الله المنطاقة كالتعظيم وقو قيركا مظهرين
  - الا سنت ويرت كى معرفت كاذر يدين
- المعتدر مولي من من من وارت بداكر في كاباعث بين
  - 🖈 ال فعت كبرى برالله تعالى كاشكرادا كرف كاوسيله بين
    - الله مين الماح كالميث قارم إلى الماح كالميث قارم إلى
      - الله ويل جذبات كفروغ كاسبين
      - اسلامي اخوت اوراجماعيت كي آئيندواري
- بنا صدقات وخیرات سے ذریعے فقیروں اور بی جول کے تعاون کا موقع ہیں اور بیتمام امور شریعت کے مطلوب میں لہذا ان امور کی پھیل اور بھا آوری کا زریعہ لینی میلا دشریف کی مختلیں بھی شرعامطلوب ہول گی۔

حين مادر كھے كه:

میلاد شریف کے جائز ہونے کا مید مطلب ہرگر نہیں ہے کدا ہے جس طرح چاہے منایا جائے یااس کے انتقاد میں شریعت کے تقان والحقر اس کا ایسا خیال رکھا جائے ، جوصا حب میلاد ہے کداس پاکیزہ اور دوجانی محفل کے تقدی واحز اس کا ایسا خیال رکھا جائے ، جوصا حب میلاد میکافیے کے مقام سامی اور عظمت کرای کے شایان شان ہو۔ میلا دشریف کی محفلوں کو غیر مجیدہ ماحول ، فضول کو شاعروں ، جال اور چیشرور واعظوں ، موضوع اور بے اصل روایتوں ، اصراف و تہذیر کے مظاہروں اور اظہار ذات ونا موضود کی کوششوں سے دور بہت دور کھنا چاہئے۔

6 IF 6

نام داسب اورولاوت:

ميلاد ابن كثير

مصنف كتاب

حافظا بن كثير

حافظ این کثیری شخصیت کمی تعارف کی متاح قبیں ہے۔ان کا شار بوے علا واور عظیم مصطین میں ہوتا ہے۔اسلامی علوم و ثقافت ہے معمولی شخف رکھنے والا بھی ان سے واقف و آگاہ ہوگا۔ان کے عہدے لے کرآئ تک برزیائے میں ان کی تصنیفات کو قبول عام حاصل رہا ہے۔اوراسلام اِن عرب وجم ان سے استفادہ کرتے رہے ہیں۔

حافظ ابن کثیر کا نام اساعیل بن عمر بن کثیر تھا ، ان کی کنیت ابوالقد ااور لقب عماد الدین قلامان کا خاندان خالص عربی خاندان قما جس کا تعلق بنوقیس سے تھا ۔ اور وہ شافعی المدیب تھے۔

ان کی پیدائش شام میں دمش کے قریب بُصری نائی آبادی میں او بھ دمطا بق ۱۳۰۱ء میں ہوئی غالبا پیدوئی آبادی ہے جس کا تذکرہ کتب احادیث وسر میں رسول الشفایک کی ولادت کے دقت طاہر ہونے والی نشانیوں کے قسمن میں ہوتا ہے۔ نشو فراادر تعلیم:

این کیرگی عرصرف دوسال کی تھی کران کے والد کا انتقال ہوگیا وہ عالم دین تھے اور بصری کی مجد میں خطیب تھے۔ان کا خاتھ ان ایک علمی خاتھ ان تھا اور گھر بیس برطرف دیتی ہا حول تھا۔اور ای علمی دویتی ماحول میں این کیثر کی پرورش ہوئی۔سات سال کی عرش وہ اسے بھائی

كى ساتھ صول علم كے لئے دشق وارو ہوئے اور محر جيش كے لئے وہيں كے ہو گئے ۔ اور وہيں کی خاک میں ڈن ہوئے۔

ابن كثيرن يملة رآن كريم حفظ كما مجرتهام متداول علوم اسلاميكا اكتساب كيا- فقد ك تعلیم بربان فزاری ، کمال بن قاضی شہیہ ، ابن شحنہ اور اسحاق آ مدی سے حاصل کی ۔ حافظ ذہبی ، حافظ مزى، شخ ابن تيميداور حافظ برزالى كي صحبت من رب، إدران كافكار ونظريات عدمتار ال ہوئے۔ مافظ مری کی صاحبز ادی سے نکاح بھی کیا۔ (۱۵)

ابن مماد حنبلي لكهية بن:

" و كان كثير الاستحضار ، قليل النسيان ، صحب ابن تيميه و صاهر المزى و تزوج بابنته \_ انتهت إليه رياسة العلم في التاريخ و الحديث و التفسير "(١٢) (ووتوی الحافظ اوربہت زیادہ یادر کھنے والے تھے، بہت کم مجولتے تھے، ابن تیمیہ کی صحبت اختیار کی اور حافظ مزی کی بٹی سے شادی کر کے ان کے داماد بنے -تاریخ ، حدیث اور تغییر کی علمی رياست كان كى ذات برخاتمه ہوگيا۔)

ابن جرعسقلاني لكصة بين:

" أخذ عن ابن تبميه ففتن بحيه و امتحن لسببه ، و كان كثير الاستحضار ، حسن المفاكهه، سارت تصانيفه في البلاد في حياته و انتفع بها الناس بعد وفاته ، و لم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي و تمييز العالى من النازل ، و نحو ذلك من فنونهم ، و إنساهو من محدثي الفقهاء "(١٤) (ابن تيميد اكتاب علم کا ان با محیت بین گرفتارہ و نے اوراس کے سبب آن اکش کا شکار ہوئے۔ زبردست یادواشت

ميلادابن كثير 4 17 b

ك ايك قبرستان" مقبرة الصوفية " ش ان كي تدفين عمل مين آئي - اي قبرستان مين شخ ابن تيسيه کی بھی قبرہے۔

کھاس کاب کے بارے من:

این کثیر کے اس مخفر رسالے کا ذکر ان کے کسی سوائح نگار نے نہیں کیا ہے۔ اس کا سبب رسالے کا جم بھی ہوسکتا ہے اوراس کی کمیالی بھی۔اس فیتی اور نایاب کتاب کی خلاش کاسے ا ڈ اکٹر صلاح الدین المنجد کے سرہے۔ اٹھیں اس کامخطوط دیاستہائے متحدہ اسریکا کے شہر برسٹن کی یو نیورٹی کی لائبریری میں دستیاب ہوا۔ جو مجموعہ یہودا کے خمن میں تلمی رسائل نمبر ۹۸ ۲۰ کے مجوعے میں شامل ہے اس مجموعے میں کل سترہ رسائل ہیں ، اور بدرسالہ ورق • 7 آ ہے • • 1 آ تک برمشتل ہے۔اس مخطوطے کو ۸۱ ۷ کے میں لکھا عمیا ہے لینی ابن کثیر کی وفات کے محض بارہ سال بعد ـ و اكثر منجد نے اسے كيلى بار ١٩٦٩ء عن دار الكتاب الجديد، بيروت سے شائع کروایا۔ لیکن اس میں احادیث کی تخ سے بالکل نہیں کی گئی ہے، اور صرف البدایہ والنہایہ ہے اس ك نصوص كامقابله كيا كيا ب- اوربعض مقام يرميرت ابن بشام كاحواله درديا كيا ب- اور اس سے ان کا مقصد میتھا کہ اس رسالے کے عبارات ونصوص کے صحت کا لیقین ہو سکے، چنانچہ ڈاکٹرمنجدائے مقدے میں لکھتے ہیں کہ:

و قد رأينا من الواجب نشر هذا المولد حتى يحل محل ما ألفه المتأخرون في هذا الباب \_ فضبطنا النص و قايسنا قبل كل شيئ بسيرة الرسول التي كتبها ابن كثير في مطلع كتابه البداية ، و التي أجاد فيها كل الإجادة ،ثم بسيرة ابن هشام التي هذبها من سيرة إبن اسحاق \_ و كان عملنا هذا للاطمئنان على صحة النص "(١٨)

6100

ے مالک تھے ،اورخوب حس مزاح رکھتے تھے۔ان کی کماییں ان کی زندگی ہی میں ملک در ملک تھیں گئیں، اوران کے انقال کے بعد بھی لوگوں نے ان کی تصانیف سے فائدہ اٹھایا۔ وہ عالی اسناد حدیثوں کی تحصیل، اور عالی و نازل کی تمییز جیسے علم حدیث کے فنون میں محدثین کے طریقے برنیں تھے۔ورحقیقت وہ فقہائے محدثین میں سے تھے۔)

ان كا شارايك بزے عالم كے ساتھ ساتھ عمائدين شېر دمشق ميں بھي ہوتا تھا۔ اور وہ سای اورسایی معاملوں میں بھی شریک رہتے تھے۔ تفنيفات:

> ابن كثرن بهت كا تايين تصنيف كين، اجم كمايين مندرجد ذيل إن: تغييرالقرآن الكريم معروف يتغييرابن كثير

- البدابيوالنهابيه
- طبقات الثانعيه
- الكميل في رجال الحديث
- جامع المسانيدالعشرة في الحديث
- الباعث الحسثيث اليامعرفة علم الحديث

ان كتابول مين ان كي تغيير اور تاريخ يعني البدامية والنهابية كوغير معمولي شهرت حاصل ہوئی۔ادراسلامی کتب خانے میں ان دونوں کو بری اہمیت حاصل ہے۔

آخرى عمر ميں ابن كثير كى بصارت زائل ، وكئ تقى ٢٠١٤ ه ميں ان كى وفات ہوكى .. اور دشق

614 ميلادابن كثير

ابن كثر في ميلا وشريف كى بدكتاب جامع مظفرى كے موذن كى خواہش مرتصنيف كما تھا۔ دمشق کی اس مجد کو جامع حنابلہ بھی کہتے ہیں اور اسے ارمل کے سلطان مظفر الدین کو کبری (متونی: ١٣٠) نے تغیر كروايا تھا، بيودى باوشاه بيجس نے سب سے بيلے موجوده ايت ميں جشن ميلا دكا آغازكيا تفاعا الباس معد كموذن في معديس منعقد و في والى ميلا وك مخلول میں پڑھنے کے لئے ابن کثیرے بیکتاب معوائی وگی ۔بیکتاب اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ابن كثيران محفلوں كےانعقاد كو حائز سجھتے تھے۔

مترجم نے كاب كرتے كے ساتھاى ميں وارداحاديث شريف كرتخ تك كاكام كيا ب، اورحسب ضرورت حواثى وتعليقات كالجحى اضافه كما بركين البدايد كا حواله نبيس وياب، كونكماس كى ضرورت نيس ب،ال رساكى بيشتر روايات البدايد والنهايد ك شروع بس موجود ہیں، جہال این کثرنے سرت یاک کاذر کیاہے۔

الله تعالى اس عمل كو قبول فربائ اور قبوليت عطافربائ \_اورا ب مترجم ك لئ زاو آ ثرت ينائي، إنه بالإحابة جدير و إنه على كل شيئ قدير و صلى الله تعالى على خير خلقه محمدو آله و صحبه أجمعين

علی گڑہ

۲۰ رشعبان ۱۳۲۵ه

+4. PEN 70.07

﴿ ١٨ ﴾ ميلاد ابن كثير

#### والے:

- (۱) مجع ابغاری تراب لسلم ، باب إذا اسطح الل معلم جور نقط محرود و مجع مسلم ، تراب الأقضية ،
   اب تعلق الأخام الباطلة و دومحدات الأمور در محمد الله متح السائري الزكاة ، باب الحصد على الصداقة ولوجن تمرة أوكامة طبية وأنها تجاب "ن النار!
   (۲) معج مسلم بمزاب الزكاة ، باب الحصد على الصداقة ولوجن تمرة أوكامة طبية وأنها تجاب "ن النار!
- (۲) معلی مسلم بری ب از کان ، باب الحده علی العددانه داویکن تر و اُوکد خطیة و اُنها تجاب بن النار: و کراب احلم ، باب من من فی فل سلام سیز حدیثه اُوسید و تری دها الی حد می اُوسلاللة -
- (٣) و كيف يحيح تري كاب العلم بإب ما جاه في الأخذ بالسيئة ، صديث رقم: ٢٦٠١؛ وشمن المن الجد ،
   مقدمه، حديث قرم: ٢٠٠١-
  - (س) منج النفاري كاب علاة التراويج مباب فعنل من قام رمضان -
  - (a) مؤطاام مالك، كتاب العلاة ،باب بدرقيام ليالى رمضان -
    - (۲) فغ البرى m: ۳۵۳\_
    - (٤) تهذيب لأ اموالسفات،٢٢:٣، مادو (بدع)-
  - (A) صحح النفاري، تماب الأذان ماب فعنل أللهم رينا لك الحد
  - (٩) تفيل كے لئے و كھتے بھج ابخارى من بالمفازى ماب غزوة الرجيع.
    - (١٠) كتاب المصاحف،١٣١
  - (۱۱) الزوراء : مينه منوروش ايك حكم كانام ب، و يميح بجم البلدان ٢٠٣٠ ١٥٠
    - (Ir) مصحح البخاري، كمّاب الجمعة ، بإب الأ ذان يوم الجمعة -
      - (۱۲) فخ الباري،۲۹۳.۳
    - (۱۵) و کھنے تغیر طالین اور تغیر این کثیرای آیت کی تغییر کے ذیل میں۔
      - (۱۵) این کیری سواغ ادراس کے مراق کے لئے دیکھئے:

تحقف الظلون عن أمرا مي الكتب والفنون ، وكالة المعارف ، ١٩٣١ ء ، وبيروت : دارصادر، ١٩٦٨ ء ،

﴿ ٢١ ﴾ ميلاد ابن كثير

ميلاد ابن كثير

ا: ٢٢٨ - كالديم الموافقين ومش مطبعة الترقى ١٩٥٨، ٢٨٣: والركل والاعلام وإرتم:

شذرات الذهب في اخبار من ذهب، بيروت: دارالكتب العلميد ، فيرمور في ٢٣١٠٠.

الدررا كامنة في اعمان الملكة الثامية ،حيرا بإد: دائرة المعارف العثمامية ، باردوم ٢٩٤٣،

و كيمية: مولدرسول الله يكافي ميروت دارالكاب العلمية ١٩٢١م، ١٠٠ ـ

يروت: دارالعلم للمؤامين ١٩٩٠، ١: ٣٠٠ـ

(11)

(1A)

ينديه ه ۽۔

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن تصی بن رکل ب بن مُرّ قابن کصب بن لوی بن عالب بن فیر بن ما لیک بن العضر بن کتا نہ بن کو بیر بن مدرکہ بن البیاس بن مُضر بن بوار بن مُحمد بن عدنان (۱)، ابو القاسم، بنی آ وم کے سردار، جی الی، مکان وال دت کے اعتبارے کی ، جائے ججرت ویڈن کے کاظ ہے مدنی ہیں۔ ان جراللہ تعالی کا وردود مماام ہو جب جب ذکر کرنے والے ان کا ذِکر کریں یا جب بھی بی اللین ان کے ذکر سے عافل بول۔

آ پ کے جداعلیٰ عدمان نجی اللہ حضرت اسامیل (علیہ السلام ) کی نسل سے تھے، جوور حقیقت ذیح تھے، او خلیل اللہ حضرت ابراتیم (علیہ السلام ) کے صاحبر اور سے تھے۔

آپ بے حقیقی دادا عبد المطلب بن باشم، قریش کے مربراہ اور چیوا تھے، شخ حرم اور اپنی قوم اولادا ساعیل کا طرر افتار تھے۔ اور اولادا ساعیل تمام قبائل عرب میں سب سے افضل ومحتر مجی۔

الله تعالى في ميدالعلب كوثواب من الهام فرمايا اور زمزم كى جگ ريشما في فرمائى، جو حضرت اساعل اوران كى اولاد كعبد مين تقاليكن بنوجر جم في كدك سكون چهورت وقت است پات ديا تھا، اور قبيل خزاء - جو بنوجر جم كے پارچ سويرس بعد كعبد كفدام ہوئ - كويت نبيس تھاكد زمزم كاكوال كس جگدے يهاں تك كدعبد المطلب كوثواب ميں اس كى جگد دكھائى ﴿ ٢٠ ﴾ ميلادابن كثير

يم ولا والرحس والرجيم

# مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم (ميلاد ابن كثير)

" لمقد من الإلد بعلى الشؤ من اليؤ بعث فيم وموالا من ألفتهم يثلو ببخليم لأياذ و يزكيم و يعلهم المكتاب و المتعكمة و في كالوارس قيل لمنع خواتي ميين ( آل عمران ١٢٢٠)

تمام توریف اللہ کے لئے جس نے سید الرسان کے ظہور سے ہرو جود کور ڈن کیا اور فق سین کی ضیاء سے باطل کی ظلموں کو دور کیا ، اور فق کے راستوں کو واضح کیا جب کہ لوگ جہل کی سٹٹنا کیوں سے گذر رہے تھے۔ اس کی ٹنا کرتا ہوں ، ایس ٹنا کے بیٹ روطیب ومہارک ، جوزشن وآسان کے تمام گوشوں کو بخر دے ، اور میں گوائل و بتا ہوں کہ اللہ تعالی کے مواکوئی معبور ڈیس ، دو یک ، لاشر کید اور اولین و آخرین کا پائیار ہے ، اور گوائل و بتا ہوں کہ تجد ( مقطقہ ) اس کے بندے اور رسول ہیں ، اس کے حبیب وظیل ہیں ، جو سارے عالموں کے بشے وااور تنہ گاروں کی شفاعت بنارت دیے والے ، کافرین کو زرایہ فارلے ، والے ، پر ہیزگاروں کے بشے وااور تنہ گاروں کی شفاعت کرنے والے بنا کر بیسے گئے ہیں۔

الله تعالى كاورودوملام موان برجيشه قيامت تك، اورالله تعالى ان كى تمام يو يول س

بدرسول الشملى الله عليه وسلم كى ولاوت معتملق احاديث وأ الارامختر ذكر بجره و مديث شريف كى واقتلام كالمختر د كرده واور ان كن زديك

ویکھنے: این بشام ، ایو تو میدالملک (متونی ۱۹۸۸ه) ، السیر تالمند پید معروف به بیرت ایمن بشام ،
 حقیق مصطفی تم و فیروه با دوم ؟ قابره : مصطفی بالی ملی ۱۹۵۰ و ۱۹۵ و ۱۹۵ و ۱۹۵۰ و ۱۹۵۰ و ۱۹۵۰ و ۱۹۵ و ۱۹۵۰ و ۱۹۵ و

4 mg

منی اور ہاتف نیبی نے اضی اس کی خردی۔ چنانچہ وہ چاہ زمزم کو کھودنے کے لئے فوراً تیار ہو گئے ایکن فریش نے حرم میں کھ دائی کرنے ہے اٹھاد کردیا۔

اس وقت عبدالمطلب كاصرف ايك بيٹا حارث الل تفااس في اپنے والدكى مددكى عبد المطلب في درم مارث الل تو الدكى مددكى عبد المطلب في درم مار كل القر قر الله في المطلب في الله الله في الله الله في الله الله في الله

عبدالمطلب نے انڈد کی نذر مائی کداگر ان کے دی بیچے ہوئے تو ان جی سے ایک کو اللہ کی راہ شرح بالک کر ہے۔ اور جب ان کے دی بیچے ہوئے تو ان جی سے ایک کو جناب عبداللہ (والدرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے نام انگلاتو آپ نے اضحیں ذرئے کرنے کا ارادہ فرمایا ، محرقر بیش نے انھیں ذرئے کرنے کا ارادہ دیا (۲) ، جیسا کہ یہ واقعہ ہماری کماب اللہ میں ایک سواد فوں کا فدیم دیا (۲) ، جیسا کہ یہ واقعہ ہماری کماب اللہ علیہ کی شادی ہوؤ ہم و کی سب سے بہتر خالون آن منہ بنت ویک میں عبد مناف سے کہتر خالون آن منہ بنت ویب من عبد مناف سے کردیا (۲) ۔ شاوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر ش

#### محربن احاق بن بيار كميته بين كه:

- (1) و يكي بيرت اين بشام مرجع سابق ورعنوان وكرحفر ومرم وماجرى من أخلف فيها"، ١٣٣١.
- (۲) واقع كي تشيلات كي في و مجيئة سيرت ابن بشام مرفع سابق و يرعنوان و كرند رعبه المطلب و في الدوا ما: ١٥- ١٥٥٥ -
  - (r) ميرتاين بشام،۱:۲۵۱ (r)

#### ﴿ ٣٣ ﴾ ميلادابن كثير

"دعوة أبى إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاء ت له قسصور الشام" (۱) شمالتي بإب إبراتيم كي دعااور يمكي كي بشارت بول (عليم السلام) اور ميرك مال نے ديكھا كدان كے اعدر سے آيك نورانكلاجس نے شام كے محلات كوروش كرديا۔ عرباض بن سار ميكم نے كہا كدرمول الله على الشاعلية وللم نے فريا كد:

"إنى عند الله لحاتم النبيين وإن آدم لمنحدل فى طينته، وسانبئكم باول ذلك: دعسوة أيى إبراهيم، وبشارة عبسى بى، رؤيا أمى التي رأت، وكذلك أمهات السبيس بَرَين" (٢) يعنى شك ش الله كنزو يك خاتم البجين تعاجب آدم إلى من شم ش كدر على موسك عقد من جميس البيئة آغاز كى خمر دول كا، ش (حضرت) ابراتيم كى دعا اورعيلى كى بشادر بولى ويكي جم موشين كى الميمونين كى كميمونين كى الميمونين كى الميمونين كى الميمونين كى الميمونين كى الميمونين كى الميمونين كى كميمونين كى الميمونين كى الميمونين كى الميمونين كى كميمونين كى الميمونين كى الميمونين كى الميمونين كى كميمونين كى الميمونين كى كميمونين كى كميمونين كى الميمونين كى كميمونين كى

(حضرت) عمر دخی الله عندے مرفوعا مروی ہے کہ: آ وم علیہ السلام نے عرض کیا کہ: اے رب شن مجر (صلی الله علیہ وسلم) کے وسیلے سے تجیہ سے سوال آرتا ہوں کہ مجھے معاف فرمادے ، فرمایا: اے آ دم تم نے مجر کوکسے جانا جب کہ میں نے ابھی تک اٹھیں پیدائیس کیا ہے؟ عرض کیا کہ: جب تونے بجھے اسے وسے قدرت سے بنایا واور اپنی روح میرے اندر پھوگی اور

- (1) مندانده:۲۲۳:وامام تلقی دولاگی النو قرمانه ۱۸۳ والدواؤوطی السند، مدید شرن ۱۳۳۰ ایمن جو تنی منحوالر واکد ۱۳۳۰-۲۳۳۰
- (۲) مند اجر ۱۳۷۱ ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ و دلال المنو قدان ۱۳۸ والمعدد رک للی نم ۱۳۰۰ مام ما کم نے اے مج کال شاد مانا ہے مادرانام ذہبی نے مجی اے قبل کیا ہے ، مائن جرنے اے احد وطر انی اور بزار کے حوالے نے ذکر کیا ہے ، اور انجماع کی امام احد کے ایک سند کے دادی مجی کے دادی میں رسوائے سعید برن موجد کے اور انجماع کی این حیان نے افتر قرار دیا ہے و کیے : مجی افزوائد ۲۳۳،

آ مند كها كرتى تحيل كرجب رمول الله على الشعلية وملم ان حظم من آ ي آن ان سے خواب من كها كيا كه: جري شكم من اس امت كرواد ين - جب به پيدا مول تو يول كها: " أعيذه بالواحد، من شر كل حاسد، في كل بر عاهد، و كل عبد والد بيرود غير والد، فإنه عبد الحميد الواحد، حتى أواه قد أتى المشاهد" (1)

اوراس کی نشانی بیے کدان کی پیدائش کے ساتھ ایک نور فکے گا جو سرز میں شام میں واقع بھر کے مثابات کوروٹن کردےگا۔ جب بیدا ہول آوان کا نام مجرر کھنا، قو رات والمحیل میں ان کانام احمد رکھنا، قو رات والمحیل میں ان کانام احمد ہے، تمام زشن وآسان والے ان کی درج وثنا کریں گے۔ (۱)

سن ان مان مان برید بخشول نے خالد بن معدان سے روایت کی ہے، جملے سے روایت کرتے اور بن برید بخشول نے خالد بن معدان سے روایت کی ہے، جملے سے روایت کرتے

اصحاب رسول صلی الله علیه رسلم سے مروی ہے کہ انھوں نے عرض کیا کہ: اسے اللہ کے رسول اپنی ذات کے بارے میں مجھارشا ذریائے۔

آ پ نے قرمایا: بین اپنے پاپ ابراتیم کی دعا اور بیٹی کی بیثارت ہول (علیم السلام) جب بین هم مادر شن آیا تو بیری مال نے دیکھا کہ گویا ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس نے ملک شام میں واقع بھر کی کوروش کردیا۔ (۳)

> ابوامامد بابلی بے روایت ب فرباتے جی کدش نے عرض کیا کہ: یارسول اللہ آب اسے ظہور کی ابتداء کے بارے جی فربا کی ، فربائی

- (۱) ميرت ابن بشام ، ۱۵۸ ـ
- ابن معده الطبقات الكبرى معروف بهطبقات ابن معده بيروت: دارصادره ۱۹۲۰م ۱۹۳۰م.
- (r) بعرى: وشق كقريب شام كالية بادى، و يكي مجم البلدان، بيروت: دارصادر، ١٩٥٤، ١٩٥٥، ١٠٠٠- (r)

﴿ ٢٥ ﴾ ميلاد ابن كثير

میں نے اپنے مرکوا تھا یا تو مرش کے پایوں پر کھا ہواد کھا: " لا إلىه إلا الله محمد رسول الله الله الله الله الله الله عند رسول الله " میں جائے گا جو تیری گلوق میں تجھے ہے الله الله عند الله تعلق میں جو بوجو ہے۔ تو الله تعالى نے فربایا: اے آدم تو نے تی کہا وظک وہ تیجے اپنی کلوق میں سب الله وہ مجوب ہے ، اگر تو نے ان کے وسیلے ہے جھے ما لگا ہے تو میں نے تجھے بخش ویا ہے، اور اگر محمد مدہ و تے تو میں تجھے بدائی نہ کرتا۔

ተተተ

## ملادْ مطفيٰ (صلى الله عليه وسلم) كى كيفيت

جب الله تعالى في اينج بند ب اور رسول محمصلي الله عليه وملم كواس وجود كرساته وظاهر كرنے كاراده فرمايا اور برموجودكى بدايت كے لئے ان كنور كظبوركا قصد قرمايا ، اوران ك ذر لعے بندوں برحم کرنا جاہا تا کہ وہ معبود کی وحدانیت تک بندوں کی رہنمائی کر سکے ، تو دوشنیہ کی روشن شب میں یا کماز حاملہ کو در د زوشروع ہوا، اور سیج تر اقوال کے مطابق بیدواقعہ عام فیل میں مِيْنِ آيا\_ابن اسحاق كي مشهور روايت مين ماه ريج الاول مين آپ كي ولادت مولي (١) ، اورعلم سيرت نبوي مين أخين براعتا دكياجا تاب-

صحیمسلم میں (حضرت) ابوقادہ انصاری ہے مروی ہے کہ انھوں نے فر مایا کہ: رسول الله سلى الله عليه وملم سے دوشنبہ كون كروزے كے بارے ميں إو چھا كيا توآب فرماياكه: " ذاك بوم ولدت فيه، وأنزل على فيه" بيده دن بيجس مي ممين بيدا موااورای دن مجھ پردی کانزول موا\_(r)

(حضرت) ابن عماس رضي الله عنهمانے فرمایا که:

تمهارے نی سلی اللہ علیہ وسلم دوشنیہ کے دن پیدا ہوئے ، دوشنیہ کے دن آخیں نبوت ملی، دوشنیہ کے دن انھوں نے جرت فرمائی اور دوشنیہ بی کے دن وہ مدینہ میں داخل ہوئے،

- سيرت ابن بشام ، "ولادة رسول الشفيك ورضاعة "ما: ١٥٩٠م-١٥٩\_
- صحيم ملم ، كتاب الصيام ، باب استخباب الصيام من كل شهر وصوم عاشورا ء والأثنين والخيس : ومند امام احمد، ۲۹۷-۲۹۹ وسنن بينيتي ۲۹۳:۴۰

ايرائيم بن منذرج اي فرمات بن كه: ووبات جس میں ہمارے سی عالم کوشک نہیں ہے، بیہ ہے کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام فیل میں پیدا ہوئے اور اس کے جالیسویں سال میں آ ب کی بعث ہوگی۔

حافظ يهين نے ايل سندے عثمان بن الى عاص تعقل بروايت كى ب كرانحول نے فرمایا که: میری ماں نے مجھ سے کہا کہ: میں آ مند بنت وہب کے یہاں رسول الله صلى الله عليه وسلم کی پیدائش کی شب موجود تھی، میں گھر کی جس چیز کود کیھتی اسے نور میں ڈویا ہوایاتی اور میں تاروں کواس طرح قریب آتا ہواد یکھتی توسوچی کدمبادا بھے برگریوس گے۔

مخزوم بن بانی مخزوی اینے والد سے روایت کرتے ہیں جن کی عمر ایک سو بھاس سال ہوگئ تلی، وہ کہتے ہیں کہ:

جب وہ شب آئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولاوت ہوئی تو كرى كايوان آواز كماتھ لمنے لكے اوراس كے چوده كترے كريزے، فارس كى آگ بحدثی، بدآ گ اس سے پہلے ایک ہزارسال میں مجھی نمیں بھی تھی، سادہ (۲) جیل کا یانی فشک ہوگیا۔اورمویذان کے خواب کا ذکر کیا- جو کہ آتش برستوں کا قاضی تھا- اس نے خواب میں سخت جان اونوں کو دیکھا کہ عربی محور وں کی قیادت کررہے ہیں جو دریائے وجلہ کو یار کرکے ملک مجر میں کھیل گئے ہیں، سارے مجوی اور کسری خوف زوہ ہو گئے، چنا نجے کسریٰ کے نائب

- مندامام احر اسند بی باشم معدیث رقم:۲۳۷۱\_
- ساوه: قديم امران كاليك شرقعار و يكييم البلدان ٢٣:٣٠ .

( rc )

صلوات الله تعالى وسلامه عليه (١)

ميلاد ابن كثير

تم لوگ اللہ کی راہ میں ان دونوں کے خزانے صرف کرو مے'۔(۱)

مقعد (ماسبق کے بیان کا) یہ ہے کہ صنورصلی اللہ علیہ وسلم کی ولاوت شریفہ کی شب عظمت وشرافت والى اورموشين كے لئے بركت وسعادت والى شب تقى \_ ياك وطابر شب تقى، جس کے انوار ظاہر وعیاں تھے اور جو بوی بزرگی اور قدر ومنزلت والی شیختی۔اس شب میں الله تعالى نے اس محفوظ و پوشیدہ جو ہر کو (اس خا کدان کیتی میں) کا ہر فر مایا جس کے انوار ہمیشہ ے نکاح کے ذریعے ندکہ بے حیالی کے ذریعے شریف صلب سے طاہر وعفت والے رحم میں منتقل ہوتے رہے اور پیسلیا ابوالبشر آ دم علیا اسلام ہے چارا ہوا عبداللہ بن عبد المطلب مرحم ہوا۔ اور حضرت عبدالله سے بياور جناب آ منه بنت وجب كى جانب منقل موا۔ اورائي شرف وعزت والى رات میں آپ کی والات ہوئی۔ آپ کی والادت شریفہ کے جوسی ومعنوی اور ظاہری و باطنی انوار ظاہر ہوئے ان سے مقلیں جران ،اور ٹکاہل خیرہ ہوگئیں۔اور جن کابیان کت احادیث اوراخباريس بواب

محداین اسحاق نے (واادت شریف کے سلسلے ش) جن چروں کا ذکر کیا ہے انھیں میں ہے ہے کداللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے آپ کی ناف بھی کی تھی۔ اور آپ جب رحم مادرے دنیا می تشریف لائے تو تحدے میں اگر مجے عورتوں نے آپ بر پھر کی ایک باغرى ۋال دى، مكه يى اس كارواج تھا، كيكن دوباغرى آب كے اوپر سے بلٹ كئى تو ان عورتوں نے دیکھا کہ آپ کی آ تکھیں کھی ہوئی ہیں اور آپ ایک تک آسان کی طرف د کھورے ہیں۔

من النواري، كما ب الأيمان والند وروباب كف كان بيين التي يتلك ومديث رقم: ١١٣٩: وصح مسلم ، كتاب المقتن وأشراط الساعة ، باب لاتقوم الساعة حتى بمر الرجل بقيم الرجل فيتمنى أن يكون مكان ليت من البلاء وحديث رقم: ١٩٦٠ \_

€ M > ميلادابنكثير

العال بن منذر في عبد المستح بن بقيله خساني كوظع كي باس بيجار جواطراف ثام مي ريخ والا مشہور کا اس تھا، تا کدأس سے إس ام عظيم كے بارے بل يو چھ سكے۔ جب عبداً كے دہاں بينيا اور طی کے رویرو ووالو سطح نے اے آواز دی اوراس سے پہلے کے عبداً کی اے معالمے کی خبرویتا اس نے اپنی آئی سی کھولیں اور بولا:

عبداً جن تيز ردادن يرسوار مورسل كي إلى آياب جوكداب كورب تخفي بنو ساسان کے بادشاہ نے بھیجا ہے، ایوان کے بلنے، آگ کے شند ابونے اور موبد ان کے خواب كسب،ال نے ديكھا بے كەيخت جان اونٹ عربي محوزوں كى تيادت كررہے ہيں جود جاركہ يار كر كے ملك بحريس بھيل سے بيں۔

چركها: اعدر المسح، جب الل ايمان كى كثرت واورعصا دالے كاظهور ووادر وادى ماده بني كادرساده جميل كا يانى فتك موجاع، قارس كا أك بجه جاع اوشام على كاشام ند رے گا اور ان من بالا خانوں کے عدد کے مطابق باوشاہ ہوں مح اور جو ہونے والا ہے ہوكر رب كار فيرشح اين مقام الله كيا\_ (١)

بيخواب ايك اختاه تحاكه بإدشابان ايران كي حكومت كاخاتمه بوگا، ان كي حكومت اسلامی حکومت میں تبدیل ہوگی اور عرب ایران میں وافل ہول گے۔

اور بعدين اياني موا مجيها كدرول الأصلي الله عليه وسلم في فرمايا كه:

" بب قیمر بلاک ہوگا تواس کے بعد دوسرا قیمر شہوگا اور جب سری بلاک ہوگا تو اس كے بعد كوئى كرى نيس ہوگا۔ اوراس ذات كي هم جس كے قبضة قدرت ميں ميرى جان ب،

اس دوايت كوتيتي في ولائل اللوق عن تفصيل كرساته و كركياب، و يكيفة ١٢٩-١٢٩٠١؛ واين جريطبري بتاريخ الرسل والملوك معروف يتاريخ طبري مصر: دارالمعارف ١٩٦١م ١٩٢١م

ér. >

مورتوں نے اس بات کی خبرآ پ کے دادا عبد المطلب بن ہاشم کو دی۔ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا جب کدآ پ رقم مادر ہی میں تھے۔ تو عبد المطلب نے ان مورتوں سے کہا کہ: اس پچ کی حفاظت کرد کیدنکہ جھے امید ہے کہ بیبین کی شان والا ہوگا اور بڑے ا چھے فعیس والا ہوگا۔

علاه فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عبد المطلب کو انہام فرمایا تھا کہ وہ آپ کا تام مجر رکھیں، کیونکہ پر لفظ تمام قائل تعریف مفتوں کا جام ہے، تاکہ آپ کا نام نامی آپ کے صفات ، محرامی اورا طلاق سامی کے عین مطابق ہو۔

جيماكرآپ كے چھاابوطالب نے كہاہے:

و شق لد من اسمه السِّحلَة الله على علو العرش محمود وهذا محمد (اللّٰه تعالى في أنحي عقلت وبزرگى دينے كے لئے اپنے نام بران ك نام كوركها-تو صاحب عرش (جل بحده) محوواور اور يرمجر (صلى الله عليه و ملم) بين \_

بخاری دسلم عمل ابام زبری کی حدیث دارد ہوئی ہے، اس حدیث کو انھوں نے تھر بن مطعم بن جمیرے اور انھوں نے اپنے دالدے روایت کیا ہے کہ

عين في رسول الله على الله على والله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر

﴿ rr ﴾ ميلاد ابن كثير

یعنی برے نا مادرکنیت کوجمع مت کرد، میں ابوالقائم ہول، الله در ق دیتا ہے اور میں باغثا ہوں۔ امام احمد رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دوایت کرتے ہیں افعوں نے فر مایا: جب ابراتیم بن مار میر (رضی اللہ عنہا) پیدا ہوئے تو حضرت جریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا: "المسلام علیك یا آبا ایراهیم" (۱) سے ابوابراتیم آپ پر سلامی ہو۔

\*\*\*

(۱) عزاد المصنف رحمدالله الحام التروكين لم أقف عليه في مندوه وقد روا والا مام الحاسم عن النس اين ما لك مانظر: المستدرك ۲۰۱۳، ۲۰ وقال الشيخ عبدالله المررك في اسنا وحديث الحاسم حدا المن البيعة وحوضيف الفرزالروز في الرحمة وبيروت: وادار الشاريعي 1940، ۴٩

النساس على قدمسى وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد" (۱) بير سے كُونام بير، مثل عمر الدار الدار من علم الدار الد

ترزی شریف میں ہے:

(m)

"لا تجمعوا(بين) اسمى و كنيتي، أنا أبو القاسم، الله يرزق وأنا اقسم" (٣)

(۱) مستح الفارى، ''مَابِ الناقب ، باب عام في أماه الفي تلك من مدين قرّ ۱۳۹۰، وكاب الليمر باب قول تعالى: من بعدى اسرأ حر، صديث رقم: ١٥٥٠، وحج مسلم مماب الصفال ، باب في أساءه صديث رقم ، ٣٣٣٣، وومنس ترقدى، مما بالاوب، باب عام في أماه الفي تلك ، مديث رقم: ٢٤٢ ١٤: ومدوارى ، مما بالك ، باب اساء الني الومنداحيّة: ٨٠٠ م. ويمثق، ولأل المع و ٢٥٢، ومدود من أماه الفي تعلق -

(۲) سمج النفاري بمباب العلم، باب اثم من كذب على النبي تطلق مديد يرقر : مه امما ب المناقب ، باب كند يد النمي بالموالي و الله مع النبي باب كليد النمي بالموالي و الله بالموالي و الله بالموالي و الله بالموالي و الله بالموالي و بالموالي بالموالي و بالموالي با

(س) عشف في سيح التريذي من حد الله يدي ما المحقد ولكن لم أكثر عليه بعد اللفظ ، وقد رواه الامام المجيقي انظر زوائل الغيرة ١٤٠٥-١١

﴿ ٣٣ ﴾ میلادابن کثیر

# آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كى رضاعت كاذكر

سب سے پہلے الواہب کی ہائدی تو یہ نے آپ کو دودھ یا یا ہتو یہ ہی نے آپ کے بچاکو
آپ کی والا وت کی خوش خیری دی تھی آواس نے آئیس آ زاد کر دیا تھا۔ بنی وجہ ہے کہ جب الواہب کے
بھائی عہاس بن عبدالمطلب نے اس سے مرنے کے بعد اسے خواب بٹس پر سے صال بیس دیکھا تواس
سے ہج چھا کہ تجھے کیا لما ؟ دو بولا کہ تمہارے بعد کی بھلائی سے سابقہ ٹیس پر االبت تو ہیے کہ آزاد کرنے
سے بچھا کہ تجھے کیا لما ؟ دو بولا کہ تمہارے بعد کی بھلائی سے سابقہ ٹیس پر البت تو ہیے کہ آزاد کرنے
سے بیس بھھاس سے بلایا جاتا ہے اور اس نے اسے ناگو ملے بھی ایک فقر سے کی طرف اشارہ کیا۔ (۱)

ا مام بخاری فرماتے ہیں: "قال مورة والد بینہ مولاۃ آباب کان اُبلیب اُستختافا وضعت النجی النظافیۃ
فلمانات ابداب اُر بینش اہلہ بھر حید ، قال اُر اذا اُلقیت ؟ قال اُبداب کم اُلق بعد کم غیر آئی
سٹیت ٹی معد داخل آئی ٹھی بینہ (حضرت و وہ بن زیر فرماتے ہیں کہ ٹی بیا ابداب کی باشد کا الداب نے آدا وکرد یا فقا آس نے نجی کر میکھنے کو دورہ بالا اِر جب ابداب برا آواں سے کی گھر
والے نے اے قواب ہیں بڑی بری حالت ش دیکھنا اور بچ تھا کہ نے کے اہدا اور ایس نے کی گھر
دائے نے اے قواب ہی بعد ش نے بھر انجمال کی انہیں پائی بدوائے اس کے کر ٹی بدوائ واور نے کے
کر میک انداز کی میک بالدول میں اور بیا کہ بیا اور انجمال کی انداز کی بھر بائی میں اور ہے اور کے کے
بر کے اس سے بالا کمیا جو انداز کی میں بائی میں ارتباط ہے میں المنسب معدیث تی اور ایس کے
در کیجئے بھر انہوں کی کر میں بائی می باب سوم میں المرتباط ہے میں المنسب معدیث تی ادامی ا

و چھے بچا انظاری آگا بالانگائی ہاہی جو مری اگر طابعہ یا حوم من المسب معدیت دی الاسب میں المساب معدیت دی الانام امام امن مجراس معدیت کی شرع میں فریاح چیں کہ الواب کو قواب میں معنزے مہاں نے و یکھا تھا جن سے الاباب نے کہا کہ'' حمارے عمام نے فریا یا کہ'' ووامی کے کھشور دوشتے کے دن پیدا ہوئے تو لویہ نے الاباب آتا کی والاوت کی شوشخری دی آتا اس نے استراز وارک باتا کہ مشور دوشتے کے دن پیدا ہوئے تو دیکھنے بھا باری شرح کی الفاری ہا راول اول آل (معر): ۱۳ اور 18 میں استراز کا الاباب ا € ro }

جب ابولہب کی ہاندی نے نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا تو اس کا نقع ابد لہب کو ملااورای سے سب اے پائی پلایا گیا یا جمود بکد ابولہب وہ تک ہے جس کی خدمت و برائی ش اللہ تعالی نے قرآ آن کریم میں ایک بوری مورت نازل فرمائی ہے۔

سیلی وغیرہ نے ذکر کیا کہ ایواب نے اپنے بھائی عباس سے اس شواب میں بیر کہا کہ: بردوشنہ کے دن میں میر سے عذاب میں تخفیف کردی جاتی ہے۔(۱)

علاء نے فرمایا ہے کہ: اس کی جدید ہے کہ جب تو پید نے اسے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوش خبری دی تھی تو اس نے اس وقت اس کو آزاد کر دیا تھا چنا نچہ بیشہ اس گھڑی میں اس کاعذاب کم کر دیاجاتا ہے۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: مجھے اور ابوسلمہ کو قربیہ نے دودھ پلایا ہے لہذا مجھ براغ لڑکیوں اور بہنوں کو ( کاح کے لئے ) جش مت کرو۔ (۲)

سیح بخاری میں ہے کہ حضرت عروہ فریاتے ہیں کہ: نثویبہ ایولہب کی یا عمری ہے جے ابو لہب نے از اوکر دیا تھا تو اس نے مجی کر پیم ملی الشدهایہ وسلم کو دودہ چایا ہے۔ (۳)

#### \*\*\*

- (۱) سیلی کی بدوایت گزشته سفع کے حاشید: میں این جرر صداللہ کے حوالے نے قتل کی جا چی ہے۔
  - (4) مح النفاري، تاب النكاح، باب يحوم من الرضاعة ما يحوم من النب ، حديث رقم: ١١٧١، وصح مسلم، تاب الرضاع، باب توعيم الرجة، حديث رقم: ٢٦١٧-
    - (m) هج الخارى بخ الح سابق. ( كزشية سفي معاشية ا)

## ﴿٢٦﴾ ميلاد ابن كثير

ایک بارجب دوایے رضا می جمالی کے ہمراہ ہمارے گھر کے چیچے ہماری بحریوں کے بچول کے بچول کے بچول کے بچول کے بچول کے بچول کے ماتھ کھیل رہے تھے کہ ان کارضا می بھائی دو ڈتا ہوا ہمارے کی اس مفیدلیاس میں ملبوس دو شخص آئے اور انھول نے ان کولنا کران کا بچائی جو ہے بال اس کے پاس مفیدلیاس میں ملبوس دو شخص آئے اور انھول نے ان کولنا کران کا بچائی جو کھاڑدیا ہے۔

#### حليمه سعد ميكارسول اللصلى الله عليه وسلم كودوده بإاف كاذكر

ا بن اسحاق نے جم بن الی جم سے اور انھوں نے اس فخص سے روایت کی ہے جس نے عبد اللہ بن جھ کو کتے سنا ہے کہ:

رادی نے طبعہ بنت ابی ذکیب کے اجال اور عورتوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے کدآنے کا ذکر کیا۔ یہ عورتی حب عادت ہر سال شیر خوار بچوں کی طاش میں مکداتی تھیں کیوکد اٹل مکدا ہے بچوں کو دیہات کی عورتوں کے ساتھ بھیج دیا کرتے تھے جو اُنھیں اجرت پر دووھ پایا کرتی تھیں تا کہ ہے بچے دیکی آب وہوا میں صحت مندہ وسکیں اورائل مکد کے نزدیک بنو معدکا علاقہ سب سے بہتر علاقہ تھا۔

حضرت طبیر فرباتی ہیں: ہم میں ہے کوئی حورت جیں بنگی ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ
وسلم کو لینے کی چیش شرید گی گی ہو ہوں آپ ہے ہتم ہونے کے سب بھی نے افکار کردیا، درامل
ہم کوگ بچ کے باپ ہے بھائی (اٹھی اجرت) کی خواہش کرتے ہے ہیں جب بجھے کوئی بچہ
نہ ملا تو میں نے اٹھیں کو لے لیا اور لے کرا پی سواری کے پاس آئی۔ ان کے لئے میر سینوں
میں دودھ آگی ہو انسون نے دودھ پیا تی کہ سر اب ہو گئے اوران کے رسائی ) بھائی نے بھی
پیا، اوروہ بھی سیراب ہوگیا، اور میر سے شوہر تماری ہو گئے اوران کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے
تصون میں دودہ جرا ہے تو اٹھوں نے بھے ہے کہا کہ: اے طیمہ بخدا بھے امید ہے کہ تم نے ایک
بابرکت ذات کو بالیا ہے۔

فرماتی بین کہ: مجربم سب اسے گھر واپسی کے لئے روانہ ہوئے ۔حضرت حلیمہ اپنی

### ﴿ ٢2 ﴾ بيلاد ابن كثير

حلیہ فرمائی چین کہ: بین کرجی اور میرے شوہر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے تو ویکھا کہ وہ کھڑے ہوئے چیں اور ان کا چیرہ پیلا ہور ہاہے۔ ان کے (رضا گی) ہاہ نے آجیس خود سے لیٹالیا اور پو چھا، کیا ہوا میرے بیٹے ؟ فرمایا: سفید نہاس پہنے دولوگ میرے پاس آئے انھوں نے جھے لٹا کر میرے پیدے گوش کر دیا بھراس میں سے کوئی چیز نکال کراہے چینک دیا پھر میرے پیدے کو پہلے کی طرح کر دیا۔ ہم دونوں (بین کر) آجیس اپنے ساتھ لے کر (گھر) واپس آگے۔ میرے شوہر نے کہا: اے حلیہ بچھے ڈر ہے کہ میرے اس نچے کوکوئی اڑ ہوگیا ہے، چلو ان کوان کے گھروالے کے حوالے کرتے جیں۔

گیرہم انھیں اپنے پاس رکھنے کے لئے بڑے دو پولیں: اُٹھیں واپس کیوں لے آئے

ہونے کے ڈراور حوادث ذبانہ کے خوف سے (ہم اُٹھیں واپس لے آئے ہیں)۔ حضرت آمنہ

ہونے کے ڈراور حوادث ذبانہ کے خوف سے (ہم اُٹھیں واپس لے آئے ہیں)۔ حضرت آمنہ

کیا کہ: اگل بات کیا ہے؟ ہم دوئوں بچھ حققت مے مظلع کرو، اور جب اُٹھوں نے براا اسرار

کیا تو ہم لوگوں نے ان کے صاجزادے کے ساتھ جو بچھ چی آیا اس اُٹھیں باخر کردیا،

اُٹھوں نے فرمایا: تم بیرے بیٹے کے سلط میں شیطان سے ڈرگے؟ فدا کی تم ایا ہم گرزییں

ہوسکا، شیطان کو اس کنی راوٹیس ہے۔ میرا بیر بیٹیا برای شان والا ہے۔ کہوتو میں تم ہیں ان کے

بارے میں بتا کار، ہم نے کہا ضرور بتاہے، بولیل کہ: جب سے بیرے پیٹ میں آئے تو بیرا

بیٹ اس قدر بیا تھ کہ اُٹھا کہ کو با بیرے اندر ہے ایک ایا نور جب سے بیرے پیٹ میں تے تو بیرا

خواب میں دکھایا گیا کہ گویا بیرے اندر ہے ایک اییا نور ذکا جس سے مرے بیٹ میں می کا ت دوثن

ہوگے، اور دفت والا دسے بر زمین پر ) اس طرح آئے کہ کوئی پیرا ہونے والا ایا نہیں ہوتا

ہوگے، اور دفت والا دسے بر زمین پر ) اس طرح آئے کہ کوئی پیرا ہونے والا ایا نہیں ہوتا

€ F4 }

انھیں ان کے حال پرچھوڑ دو۔(۱) مسلم شریف میں ہے:

" حضور صلی الله علیه و ملم (این بھین ش) بچوں کے ساتھ کھیل رہ بے تنے کہ ان کے

ہاس جر ل (طیب السلام) آئے اور اٹھیں کو کر بیٹے کیل لٹا دیا اور ان کے پیدے کوش کر کے اس

میں سے دل کو باہر نکال پھر اس ش سے جمع ہوئے خون کا ایک چیوٹا کھڑا الگ کیا اور کہا کہ بیشیطان

کا حصر ہے، پھر آپ کے قلب مبارک کوسونے کے ایک طشت میں آب فرمز مے جو یا پھر اسے طا

کر اس کی جگہ ہے والیس رکھ دیا ۔ بیٹے دوڑتے ہوئے ان کی بال لینی والی سال کے پاس آئے اور

بر اس کی جگہ ہے والیس رکھ دیا ۔ بیٹے دوڑتے ہوئے ان کی بال لینی والی سال ہوائے۔ (۲)

حضرت انس فرماتے ہیں کہ بیس آپ کے سینے پرائی سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا۔ صحیحین وغیرہ میں حضرت انس، حضرت ابوذ راور دعنرت مالک بن صحصعہ رضی اللہ عنہم سے مردی حدیث اسراء ومعراج میں ہے کہ شب معراج میں بھی آپ کے ساتھ شق صدر کا واقعہ جش آیا۔ اللہ کا درود دسلام ہوآپ ہر۔(۲)

مقصدیہ ہے کہ بنوسعد کی عورتوں کا آپ کو دودھ پلانا خاص طور پر (ان کے لئے ) اور عام طور پر (سجی قبیلے کے کے ) اس وقت اوراس کے بعد خیر و برکت کا صوب تھا۔ اور بالخصوص

- (۱) ميرت اين بشام ۱: ۱۲۱- ۱۲۵ و تاريخ طبري م: ۱۵۸- ۱۹۰
- (٢) معجمسلم، تماب الإيمان وإب الوسراء وحديث رقم: ٢٣٠ ومتداعد وأقى منداتكوين وحديث رقم: ٨٢:٨٠ ١١٥٥٥ ١١: ١١٤٩ ١٩١١، وتلقى ولاك الهوة والانالاز عال مان ٨٢:٨٠
  - (٣) معيم مسلم كتاب لإ نمان وباب لا سراه وحديث رقم : ٢٣٨ ، ٢٣٧ \_

۳۰ ﴾ میلاد ابن کثیر

امن على نسوة قد كانت ترضعها ﴿ إذ فوك يسلاه من محضها درر امن على نسوة قد كانت ترضعها ﴿ وإذ يرينكسا تأتى و ما تقر الا تحملناكس شالت نعامتهم ﴿ واستبق منا فسإنامعشر زهر إلى النشكرللنعمى إذا كفرت ﴿ وعندنا بعد هذا اليوم مدّخر فأليس العفو من قد كانت ترضعه ﴿ من أمهاتك إن العفو مشتهر وإننا نوصًل عفوا من تلبسه ﴿ هذى البرية إذ تعفو و تنتصر فاعفوا عفا الله عما أنت راهبه ﴿ يوم القيامة اذ يهدى لك الغفر جبر مراس التيامة اذ يهدى لك الغفر جبر مراس التيامة اذ يهدى لك الغفر جبر مراس التيامة اذ يهدى لك الغفر

اس (بال بغنیت) میں سے جو بیرااور بنو ہائم کا حصہ ہے وہ اللہ کے لئے اور تم اوگوں کے لئے ہے۔ تو مسلمان بول اشھے کہ جو اہارا حصہ ہے وہ اللہ اوراس کے رسول کے لئے ہے۔ متعدد علائے سرت نے تلصا ہے کہ: ان (قیدیوں) کی تعداد تقریباً چھ بزارتھی۔ ابوالحسن فاری لفوی کہتے ہیں کہ: بنوسعد کا جو بال واپس کیا گیا وہ تقریباً بچاس کروڑ در تم کے برابر تقا۔

ተቀተ

جب غز و و تعنین میں بنوسعد کی طور تیں دوسرے قید یوں کے ساتھ گرفتار ہو کر آئی اور آپ ( مسلی اللہ علیہ وسلم ) ہے رقم کی طلب گارہ و کمیں ، اور آپ کو دود دھ پلانے کے بدلے احسان وحسن سلوک کا مطالبہ کیا، تو اس وقت آپ نے بنوسعد پر بردا احسان و کرم فرمایا۔

اور جب بوسعد اسلام میں داخل ہوئے تو ان میں سے ایک فحض نے عرض کیا: ہم تو رشتے تعلق والے ہیں اور اے اللہ کے رسول جو مصیبت ہم پرآئی ہے وہ آپ سے پوشیدہ فہیں ہے لیزا ہم ریکرم کیجئے اللہ آپ رم ہرائی فرمائے۔

بنوسعد کے خطیب زہیر بین مُر دکو ہے ہوئے اور طرفن کیا: اے اللہ کے دسول آید ہوں

کے باڑے میں آپ کی خالا نمیں اورآپ کو دودہ پانے والیاں بھی ہیں، جن کے ذے آپ ک

پرورٹی تھی، اگر ہم نے حارث بن الجی شریا نعمان بن منذ رکو دودہ پایا ہوتا، اور پھڑان سے

ہمیں بیصورت حال پیش آئی جوآپ ہے پیش آئی ہے، تو ہمیں ان نے نفخ اور مہر بائی کی امید

ہوتی، اور آپ تو سب ہے بہتر کفالت کرنے والے ہیں۔ پھراس نے مندر دید فیل اشعار پڑھے

در جس میں انھوں نے حضور تھائے کے عقود رگز رکی درخواست کی مآپ کے فضل و کرم کا ذکر کیا،

اپ تھیلے میں آئی رضاعت اور آپ کو دودہ پائے جانے کا حوالہ دیا، اوراپ تھیلے کی احسان

شنای کا تذکرہ کیا۔ متر جم)

امنن علينا رسول الله في كرم ثلا فسائك السمرة نرجوه و تدخر امنن على بيضة قدعاقها قدر ثلا مسرق شسلها في دهرها غير ابقت لنا الدهر هتّافا على حزن ثلا على قلوبهم الغمّاء و الغمر إن لم تداركها نعمي تنشرها ثلا يا أرجع الناس حلماحين تختير

﴿ m ﴾ میلادابن کثیر

# حضور صلى الله عليه وللم كى صفات ظاهره اورآب كا خلاق طاهره كاذكر

(۱) امام سلم افی می عشر حضرت انس ب دوایت کرتے ہیں کد " رس الفصلی الفیلا یہ کام ند بہت طول بقے ند تعیر خاسنے سفید سخے کہ نالپند یہ دونونہ زیادہ کیجال رنگ والے سخے اند بہت می تحقیر الے بانوں والے جے نہ بالکل مید ہے بانوں والے الفیق الی نے جالیو ہی سال کے آغاز شما آپ کو دسال ہوا اور اس وقت آپ کے سراور دارجی شماجی سفید بال نیمیں ہے '' می سلم مرتاب الفصائل ، باب صفاۃ النجی می تاکھ و مہدھ و سد مدید ہے قرق ۱۳۳۳، معرید و کھیے: می مسلم مرتاب الفصائل ، باب صفاۃ النجی می تاکھ و مہدھ و سد مدید ہے قرق ۱۳۳۳، معرید و کھیے:

براء من عاذب دخی الله عدفر ماتے بین کد: "الفد کردول ملی الله علید و کم مؤسد القامت شے ،
آپ کے بشت مبارک کا او پری حصہ چوڑ القاء آپ مارے اوکوں شراعیم اور فرابصورت تھے ۔
آپ کی ذلف مبارک آپ کے کا فون کیک بیٹی تھی آپ کے جم پر مرخ لیاس تھا شی نے ان
سے نیا دو مسین کی کوئیس دیکھا''۔ ویکھیے:

سنخ الخارى، كما ب المناقب، باب هذه النم يقطينة ، مدين وقم ٢٣٨٤ ومح سلم بما بداخه الأرا باب هذه النم يقطنة وأنه كان أحسن الناس وجها، حديث فرم ١٣٠٠ ويشكل ولأل الغرة ، ١٣٠٠ ـ ميلاد ابن كثير

آپ سلی الله علیه وسلم کا سرمبارک برا تھا، چره گول، آنکھیں سیاہ، بلکیں لمبی ، رخسار نرم، اور مني برا تفا\_آ پ كاچره ايساچكا تفاجيسا چود سي كا جاند، آپ كى دا رهى خوب محنى تقى\_ مہر نبوت آ ب کے دونوں کا ندھوں کے درمیان تھی گویا یازیب کا بٹن ہو، آ ب کے دونول مویڈھول کے درمیان خاصہ فاصلہ تھا جنسیں آپ کے بال چھوا کرتے تھے اور مجھی چھوٹے ہوتے اورنسف کانوں تک وینچے - پہلے آپ بالوں کولکاتے گر ما تک نکالے تھے۔آپ کے شانون، باز دون اوراديرسيني يربال تق باته خوب دراز تقرقدم كشاده تقي مصلمان وسيع تھیں،الگیال موٹی تھیں، پید اور سینہ برابر تھ آپ کے کطے اعضاء حیکتے تھے اور آپ کے كولهول برببت كم كوشت تحارجب چلتے تھے تو كوياؤ خلان پراتر رہے ہول يا جيسے ان كے لئے زمين كولپيٺ ديا گيا ہو۔

ابو ہریرہ فرماتے ہیں:

(رسول الله صلى الله عليه وسلم كساته على مين) ہم لوگ جي جان سے كوشش كرتے تنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا کہ آپ کوئی پرواہ کئے بغیر آ رام سے چلا کرتے

"مارأيت شيئا أحسن من النبي نُنْجُ كأن الشمس تحري في وجهه، و ما رأيت أحدا أسرع في مشيه منه كأن الأرض تُطوى له ، إنالنحتهد وإنه غير مكترث" من تري تي كريم صلى الله عليه وللم ع خوبصورت كوئى چرجين ويكمى الوياآب ك چرة مبارك على سورخ گردش کرد بادو، اور پی نے کی کوئی طنے پی آ ۔ ے زادہ تنز رفتارٹین و بھا کو پایساطاز مین Activate Windows now \* \* The activation period has expired.

Click this message to start activation.

4 mm >

يز كوهكرات نيس تھے۔ اورآب صلی الله علیه وسلم بمیشه بوے بهادر اور کرم عشری فرمانے والے تھے اور الاوت ميركوئي آب جيمانيس تفااورنديق كمعالم ميركوئي آب سيزياده مضبوط ول والا تھا۔آ پ کے محابہ کہتے ہیں: جب جنگ تیز ہوتی تو ہم صفور کی پنا دلیا کرتے تھے۔(۱)

آپ سلی الله علیه وسلم ایسے لہاس زیب تن فرماتے تھے جوستر ہوشی کرے۔آپ تیم،

باجامه اوراونی دیمنی جا در پیند فرماتے تھے بھی مجھی قبااور ایساجیرزیب تن فرماتے تھے جس کی

آستین مک ہوتی تھیں۔ شملے دار مامہ مینج تھے جس سے نصف چرو بھی ڈھکا جا سکے۔ جا در

وتبینداستعال فریائے تھے الیاس اور کھانے میں تکلف نہیں فریائے تھے ادران میں ہے بھی حلال

يوم خين جب محايد كرام بيخر محية اور پيجيد بث كي مرف موك قريب لوگ ره كية ، رشن ہزاروں کی تعداد میں تھے، تیرو کوار کی خوب تیاری کے ساتھ تھے لیکن بایں ہمذآ پ سلی الله عليه وسلم اسن فيحركو وشمنول كروبرو لي جات أوراسية نام كااعلان كرت موئ فرمات-

أناالنبي لاكذب الم أناابن عبد المطلب اس لئے كه آپ صلى الله عليه وسلم كوالله كى ذات ير يورا مجروساتها، اس كى مدد دنصرت اوراس کے وعدے کی تھیل کا اور کلمہ حق کی سر بلندی کا بورایقین تھا۔

المهاهدا يى سند يى بن الى طالب رضى الله عند روايت كرت بين ووفرمات بين كد: "لما كان يوم البدر انقينا المشركين برسول الله تُلك ، وكان أشد الناس بأسا " يدرك ون بم شركين سے اللہ كرسول ملى اللہ عليه وسلم كى بناه لياكرتے تھے۔ اور آپ سب سے زياد و ر كين منداح د مندالعشر ة البيشرين إلجة مديث رقم: ٩٩١ - ٨٢.١٠

تھا۔ لیکن جب میں نے آپ کا چمرہ و یکھا تو جان لیا کہ ریکی جھوٹے شخص کا چمرہ نہیں ہوسکیا ،اور پہلی بات جویں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے منی وہ آپ کا بدارشاد تھا۔

"يما أيهما الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام "(١) (اكلوكو إسلام كوعام كرو، كهانا كلا و،صل ارجی کردادر جب رات کولوگ سور ہے ہول تو نماز پر حو۔ (یون) جنت میں سلامتی ہے داخل

حضور صلی الله علیه وسلم بیدائش سے بعثت تک اور بعثت سے وصال تک بمیشہ تمام انچی صفات سے متعف رہے جیے: صدق، امانت ،صدقہ ،صدری، یا کیزگی، کرم، شجاعت، شب بيداري، برحال و جرلظه الله كي اطاعت، وسيع علم، زبروست قصاحت، مكمل فيرخواي، محيت، شفقت، رحمت، ہرایک کے ساتھ احسان اور فقراء، حاجمتندوں، بیموں، بیواؤں، کمزوروں اور بے سہاروں کی عمکساری وغیرہ۔

اوران سب كے ساتھ آپ خوبصورت بيئت وشكل كے مالك، حسين وجميل ، انو كلي اور دکش صورت والے، اورانی قوم میں بھی سب سے بلندو تقیم نسب والے تھے۔ جوقوم کرروئے ز من ميسب سے اعلى نسب والى اورائے ولمن وسكن كے اهبار سے سب سے المطل حمى \_

الله تعالى فرماتا ب: " الله أعلم حيث يعمل رسالنه" (الله ( إده ماما يكده ای رسالت کبال رکھے)

رمول المصلى الشعطيوسلم في قرايا:"إن الله اصطلى من ولد إمر اهمم إسماعيل

ادر داقتناً مسلمانول كويوني الله كي مدر حاصل جوئي، دشمنول كي يامالي جوئي، ووقيد يول كى طرح لائے مے اوران كى اولا دي گرفتار وكي راورآپ كے محاباس وقت او في جب كد (وشمنوں کے ) قیدی اور شہروار حضور صلی الشعلیہ وسلم کے حضور پابدز نجر کھڑے تھے۔

حضور کی فیاضی و تاوت توالی تقی کر بھی بھی ما تکنے والے ہے" نا" نہیں قربایا۔اور جو پایا بھی جی جی جیں کیا اور خرورت و نے پر بھی آب دومرول کواچی ڈات پر از جے دیے ہے۔ حضرت عائشرضی الله عندے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اخلاق کے بارے میں

بوچها گياتو فرمايا-آپ كاخلاق سراسرقرآن تفا\_(١)

frr }

بہت ے علاء کے زو یک اس کامعنی سے کہ کتاب اللہ میں جو پھے کرنے کے لئے کہا گیا ہے آپ وی کرتے تے اور جس سے باز رہے کا حکم دیا گیا ہے آپ اس سے دورر بح تے۔جس چز کا رغیب دی گئ ہاس کی طرف سبقت فرماتے تھے اور جس کے بارے میں تو يخ آئى جاس سىس سىزياد دورور يح تقى

الله تعالى قرما تا ب: "ن والقلم وما يسطرون ، ما أنت بنعمة ربك بمحنون ، و إن لك الأحراغير معنون و إنك لعلى على عظيم" (القلم: ١-٣) (ان بتم عليم كاور جولکھ رہے ہیں ،آپ اپنے رب کی نعت سے مجنون نیس ہو، اور میشک آپ کے لئے بے حیاب اجرب،اور بلاشبهآپ اخلاق عظیم پرفائز ہیں۔)

بہت سے على ئے ساف نے فر مایا ہے کدائ کامعنی ہے: آپ بہت عظیم دین پر ہیں۔ عبدالله بن سلام فرمات بن:

جب الله كرسول مدينة تشريف لائة توسيم على ان سے دور دورر من والوں من معيم مسلم ، كتاب صلاة السافرين ، باب جامع صلاة الليل ، جديث رقم: ١٢٣٣ <sub>-</sub>

ميلاد ابن كثير

سنن توفرى كاب ملة القيامة وباب اجا وفي ملة الأواني والوض مديد رقم ١٩٠٩.

واصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشاواصطفى من قريش بني هاشم واصطفائي من بني هاشم" الله تعالى قابراتيم (عليدالسلام) كي اولاد الاعلى (عليه السلام) كوچنا، بواساعيل عينوكنانه كونتف كيا، بنوكناند عقريش كا انتخاب كيا، قريش ے بنوباشم كوچناءاور جھكوبنوباشم يس سے فتخب فرمايا\_(١)

حاكم في الى متدرك بين اين عرب مرفوعاً روايت كياب:

الله تعالى في سات آسانوں كي تخليق كي اوران ميں سےسب سے بلند آسان كونتني كيا اور مجرائي كلوق يس سے جے واباس من آبادكيا، محرتمام كلوقات كى كليق كى اور اور اپنى محلوق میں سے بوز دم کوافتیار کیااور بوز دم میں سے عرب کو عرب میں معز کو معزمی قریش کو ، قريش مين بنوباشم كواور بنوباشم ميس سے جھے پيند كيا۔ لبذا ميں احتابوں كا احتاب موں ، توجس نے عرب سے محبت کی اس نے محویا میری محبت کے سب ان سے محبت کی ، اور جس نے عرب ے نفرت کی تواس نے مجھ ہے بغض کے سبب ان سے نفرت کی۔

حاكم نے اي سند كے ساتھ حضرت عائشہ سے روايت كيا ہے، فرماتي بي كدرسول اللہ سلى الله عليه وسلم في فرمايا كه: مجمع ي جريل في كها: من في زين محمشرق ومغرب كوالث ڈ الالیکن مجر ( سلی الله علیه و ملم ) سے افضل کسی کونیس پایا اور میں نے زمین ،مشرق ومغرب کو كفال دُالاليكن بن باشم سے افضل كمي نسل كونيس بايا-

حافظ يَن فرات بين كد: واثلد بن الاستع ك كرشته صديث الناروايات كى شابدب

سنن الم ترزى ، كاب الناق ، ما فعل الني التي معديث رقم: ٣٥٣٨ ومح مسلم ، كاب الفصائل، باب فنل نب الني تلكية معديث رقم ٢٢٢١ من يود يمين الإصال بترتيب يح اين

6 m2 } آ ب سلی الله علیه وسلم کے چھاابوطالب جوانی قوم کے دین پردہتے ہوئے بھی آپ کا

دفاع ادرآب کی حمایت کرتے تھے، این اسحاق نے ان کے جو ( فعتیہ ) اشعار ذکر کے ہیں الحين مي سے ہے۔

إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر 🌣 فعبد مناف سرها و صعيمها فإن حصلت أشراف عبدمنافها الافقي هاشم أشرافها وقديمها و إن فتعرت يوما فإن محمداً الله هو المصطفى من سرّهاو كريمها ( یعن اگر قریش کے لوگ فخر وشرف کے لئے اکٹھا ہول تو بنوعبد مناف برفخر کریں ،اس لئے کہ وی قریش کا جو ہراوراس اصل ہیں ، اور اگر بنوعبد مناف میں دیکھیں توان کے سب اشراف و بزرگ بنوہاشم میں ہیں۔اوراگر بنوہاشم بھی فخر کریں تواس کے لئے محد (ﷺ) کی ذات ہے، ووبنوباشم مین فتخب،ان کی صفات کانچوژاوران میں بزرگ رین ہیں۔)

عباس بن عبدالمطلب كيت بين اورايك روايت بين ان كي بجائے عباس ابن مرواس ملى كانام ي:

من قبلها طبت في الظلال و في الله مستودع حيث يحصف الورق ثم مبطت البلادلا بشر أنب الله يست و لا مضغة و لا علق بل نطغة تركب السغين وقد الله المحم نسيرا وأهمله المغرق حتى احتوى بيتك المهيمن من الله العندف علياء تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الماثة أرض وضاءت بنورك الأفق فنمحن فني ذلك الضياء وفي ال الله نبور و سبسل الرشافة نحترق \*\*\*